

# قوم برستی هندوستان میں

جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بوروپ میں جدید قوم پرتی (جدید نیشنزم) کونیشن اسٹیٹس کی تشکیل سے منسلک سمجھا گیا۔ ساتھ ہی اس کا مطلب ان معاملات میں لوگوں کی سمجھ میں تبدیلی بھی تھا کہ وہ کون تھے اور کیا چیز ہے جوان کی شناخت اوران کے رشتوں کا تعین کرتی ہے۔ نئی علامتوں، نئے بنوں (Icons)، نئے گیتوں اور نئے نظریات و خیالات نے نئے رشتے استوار کیے اور ساج کی حدود کو از سرنومتعین کیا۔ اکثر ملکوں میں اس نئی قومی شناخت کی تشکیل کاعمل ایک طول طویل عمل تھا۔ بشعور ہندوستان میں کسے وجود میں آیا؟

ویتنام اور دوسرے بہت سے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی جدید نیشنازم کا بڑا قریبی تعلق نوآ باد کاری مخالف تح کی سے رہا ہے نوآ بادیاتی نظام کے خلاف اپنی جدو جہد کے دوران ان لوگوں نے اپنی پیجہتی اور اپنے اتحاد کو دریافت کرنا شروع کیا نوآ بادیاتی نظام کی سخت گیری کے احساس نے درد کا ایک ایبا مشترک رشتہ استوار کردیا جس نے متعدد مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ مگر ہر طبقے اور ہر گروہ نے نوآ بادیاتی نظام کے اثرات کو مختلف انداز سے محسوس کیاان کے تجربات متنوع شے اور آزادی کے ان کے تصورات بھی ہمیشہ ایک سے ہی نہیں ہوتے تھے۔ مہاتما گاندھی کے زیراثر کا نگریس نے ان گروہوں کوایک تح یک میں ساتھ لانے کی کوشش کی ۔ مگر بیا تحاد تناز عات سے سے چھٹکا رائیس خاصل کر سکا۔

ایک پیچلی درسی کتاب میں آپ نے بیسویں صدی کی پہلی دہائی تک ہندوستان میں قوم پرسی کے فروغ ونشو ونما کے بارے میں پڑھا ہے۔اس باب میں ہم کہانی کو بیسویں صدی کی دوسری دہائی سے شروع کریں گے۔ہم میمعلوم سے شروع کریں گے۔ہم میمعلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کا تگریس نے قومی تحریک کوس طرح فروغ دینا چاہا ہجتاف ساجی گروہوں نے تحریک میں کیسے شرکت کی اور کس طرح نیشنازم عوام کے تصورات پر چھا گیا۔



شکل .1 – 6اپریل 1919 سڑکوں پرعوامی جلوس قومی تحریک کے زمانے میں ایک عام علامت بن گئے۔

# بیلی جنگ عظیم،خلافت اور عدم تعاون

1919 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قومی تحریک نئے علاقوں تک پھیل رہی ہے، نئے ساجی گروپ شامل ہور ہے رہیں اور جدو جہد کے نئے طریقے وجود میں آرہے ہیں۔ہم اس پیش رفت سے کیا سمجھتے ہیں؟ان کے مضمرات کیا ہیں؟

سب سے پہلے تو یہ کہ جنگ نے ایک نئی اقتصادی اور سیاسی صورت حال پیدا کردی۔ اس سے دفاع کے اخراجات میں زبر دست اضافہ ہوا جس کے لیے رقم جنگی قرضوں اور بڑھے ہوئے نگسوں سے فراہم کی گئی۔ سٹم محصول بڑھا دیا گیا اور آمد نیوں پر نکس لگائے گئے۔ جنگ کے دوران اشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہو۔ 1913 اور 1918 کے درمیان یہ تقریباً دوگئی ہو گئیں۔ نیجنگ عام آدمی کے لیے مشکلات شدید ہو گئیں۔ گاؤوں سے سیابی فراہم کرنے کے لیے کہا گیا، دیمی علاقوں میں ہونے والی جری مجرتی نے بڑے پیانے پر ناراضگی پیدا کی۔ پھر 1918 – 1918 اور 1918 کے بہت سے حصول میں فصلیں خراب ہو کیں، جس سے کھانے کی اشیا کی زبر دست قلت ہوگئی۔ اس کے بہت سے حصول میں فصلیں خراب ہو کیں، جس سے شاری کے مطابق 12 سے 1920 کی مردم شاری کے مطابق 12 سے 13 ملین لوگ، قبط اور وبا کی نذر ہو گئے۔ شاری کے مطابق 12 سے 13 ملین لوگ، قبط اور وبا کی نذر ہو گئے۔

# 1.1 ستيرگره كاخيال

مہاتما گاندھی جنوری 1915 میں ہندوستان واپس آئے۔جبیبا کہآپ جانتے ہیں کہ وہ جنوبی افریقہ سے آئے تھے، جہاں انھوں نے نسلی حکومت کے خلاف ،عوامی احتجاج کے ایک انو کھے

اس منزل پرایک نیالیڈرسا منے آیااوراس نے جدوجہد کا نیاطریقہ تجویز کیا۔

#### نئےالفاظ

جرى بھرتى — ايك قاعده جس كے تحت نوآبادياتى حكومت لوگول كوزېردىتى نوج ميں بھرتى كرتى تھى \_



شکل. 2 — جنو بی افریقہ میں ہندوستانی ورکر
Volksrust میں مارچ کرتے ہوئے نومبر 1913۔
نیوکاسل سے ٹرانسوال تک مہاتما گا ندھی مزدوروں کی
قیادت کررہے تھے۔ جب مارچ کرنے والے روک دیے
گئے اور مہاتما گا ندھی کو گرفتار کرلیا گیاتو کالے رنگ والوں کو
حقوق سے محروم کرنے والے نمی تو انین کے خلاف ستیرگرہ
میں مزید ہزاروں مزدور شریک ہوگئے۔

طریقے سے کامیاب لڑائیاں لڑی تھیں اس طریقے کووہ' ستیرگرہ' کہتے تھے۔ستیرگرہ کا خیال سچ کی قوت اور پچ کی تلاش پرزور دیتا تھا۔اس کے مطابق اگر مقصد سچا ہے،اگر جدو جہد ناانصافی کے خلاف ہے تو جابر سے لڑنے کے لیے جسمانی طاقت ضروری نہیں ہوتی۔انقام کے جذب اور جارح ہوئے بغیر،ایک ستیہ گرہی،عدم تشدد کے ذریعے جنگ جیت سکتا ہے پیکام جابر کے ضمیر کو ا پیل کرکے کیا جاسکتا ہے۔لوگوں کو،جن میں جابر بھی شامل ہیں،تشد دکواستعال کرکے سے کومنوانے پر مجبور کرنے کے بجائے اٹھیں سچائی دیکھنے پر مائل کرنا ہوگا۔اس کوشش سے بالاخر پیج کی جیت یقینی ہے۔مہاتما گاندھی کواس بات پریقین تھا کہ عدم تشدد کا بددھرم تمام ہندوستانیوں کو متحد کرسکتا ہے۔ ہندوستان آنے کے بعدمہاتما گاندھی نے مختلف مقامات پر بڑی کامیابی کے ساتھ ستبیگرہ کی تحریکوں کومنظم کیا۔ جائے کے باغات کے جابر وظالم نظام کےخلاف جدوجہد کرنے کے لیے کسانوں کے حوصلوں کو بڑھانے کی خاطر انھوں نے چیارن (بہار) کا سفر کیا۔اس کے بعد 1917 میں گجرات کے کھیڈاضلع میں کسانوں کی مدد کرنے کے لیے ایک ستیہ گرہ کا انتظام کیا فصل کی خرابی اور طاعون کی وجہ سے کھیڈا کے کسان لگان ادانہیں کر سکے تھے اور وہ لگان جمع كرانے ميں بھى كچھزى برتے جانے كامطالبه كررہے تھے۔1918 ميں مہاتما گاندھي كاڻن مل کے مز دوروں میں ستیگرہ کی تحریک کومنظم کرنے کے لیے احمد آباد گئے۔

# 1.2 رولٹ ایکٹ

کامیا بیوں اور کامرانیوں سے ہمت اور حوصلہ حاصل کرنے کے بعد انھوں نے 1919 میں مجوزہ رولٹ ایکٹ(1919) کے خلاف ملک گیر پیانے پرستیرگرہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیال ہندوستانی اراکین کی مخالفت کے باوجود امپر میل بچسلیٹیو کوسل میں انتہائی تیزی سے یاس کردیا گیا۔اس بل نے سیاسی سرگرمیوں کورو کئے کے لیے حکومت کو بے انتہاا ختیارات دیے تھے ا ورسیاسی قیدیوں کو بغیر مقدمہ چلائے دوسال تک حراست میں رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔مہاتما گاندھی نے نامنصفانہ قوانین کےخلاف ایک غیرمتشد دسول نافر مانی کرنا جاہی جس کا آغاز 16 ایریل کوایک ہڑتال سے ہوناتھا۔

مختلف شہروں میں ریلیاں ہوئیں، ریلوے ورکشایس میں مز دوروں نے ہڑتالیں کیں، دو کا نیں بند ہوئیں ۔عوامی جوش وخروش سے گھبرا کر ،ریلوں اور ٹیلی گراف جیسے فقل وحمل اور سل ورسائل کے وسیلوں میں افراتفری کے خوف ہے، برطانوی انتظامیہ نے قوم پرستوں پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔امرتسر میں مقامی لیڈر گرفتار کر لیے گئے ،مہاتما گاندھی کے دہلی میں داخلے پریابندی لگادی گئ10 ایریل کو بولیس نے امرتسر میں ایک پرامن جلوس پر گولیاں چلائیں،جس سے جھڑک کر بینکوں،ڈاک خانوں اور ریلوے اسٹیشنوں پروسیع پہانے پر حملے ہوئے۔ مارشل لالگادیا گیاور جزل ڈائر نے کمان سنجال لی۔13اپریل کوجلیاں والے باغ کا بدنام زمانہ واقعہ ہوا۔ایک میلے میں شرکت کرنے کے لیے اس دن دیہا تیوں کا ایک جم غفیرآیا تھااور جلیاں والا باغ کے جہار دیواری سے گھرے ہوئے احاطے میں اکٹھا تھا۔شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے مارشل لا کے نفاذ سے بہلوگ

### مہاتما گاندھی: ستیگرہ کےموضوع پر

مجہول مزاحت (Passive Resistance) کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ یہ کمز ورکا ہتھیار ہے۔ مگر قوت، جواس مضمون کا موضوع ہے،صرف مضبوط اور طاقت ور ہی استعال کرسکتا ہے۔ یہ قوت مجہول مزاحت نہیں ہوتی ۔ حقیقتاً پیشدید عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ جنوبی افریقہ میں تحریک مجہول مزاحت نہیں تھی .....

ستیرگرہ جسمانی طاقت نہیں ہے۔ایک ستیرگرہی اینے مخالف کو تکلیف نہیں پہنچا تا،وہ اس کی تباہی بھی نہیں جا ہتا....ستیہ گرہ کے استعال میں بغض وعداوت بھی نہیں ہوتی۔

ستبیرگرہ ایک خالص روحانی قوت ہے۔سیائی روح کاحقیقی خمیر ہے۔اس لیے اسے ستیہ گرہ کہاجا تا ہے۔روح کو دانشمندان علم ہوتا ہے۔اس میں محبت کی چنگاری سلگتی ہے۔...عدم تشد د عظیم ترین دھرم ہے۔ بہ یقینی بات ہے کہ ہندوستان ہتھیاروں کی قوت پر برطانیہ اور پورپ کا مقابلہ نہیں کرسکتا برلش جنگ کے دیوتا کی بوجا کرتے ہیں وہ سب ہتھیار اٹھانے والے ہوسکتے ہیں،اور وہ ہتھیار اٹھانے والے ہورہے ہیں، ہندوستان میں لاکھوں کروڑ وں لوگ ہتھیا رنہیں اٹھا سکتے ۔انھوں نے عدم تشدد کے مذہب کواپنالیا ہے .....

### سرگرمی

متن کوغور سے پڑھیے۔مہاتما گاندھی جب ستیہ گرہ کو فعال مزاحت کہتے ہیں توان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناواقف تھے ڈائر احاطے میں داخل ہوا نکلنے کے راستوں کوروک دیااور مجمع پر گولیاں چلانا شروع کردیں۔ ہزاروں لوگ مارے گئے۔اس کاروائی سےاس کامقصد، بقول اس کے،ستیہ گرہیوں کے د ماغوں میں خوف اور ہیبت پیدا کرنے کے لیے''ایک اخلاقی تاثر'' پیدا کرنا تھا۔

جلیاں والا باغ کی خبر جوں ہی پھیلی ، شالی ہند کے متعدد شہروں میں لوگ سڑکوں پرآ گئے۔ ہڑتا لیس ہوئیں ، پولیس والوں سے جھڑ پیں ہوئیں اور سرکاری عمارتوں پر حملے ہوئے ۔ حکومت نے جواب میں ، لوگوں کو ذلیل کرنے اور خوف زدہ کرنے کے لیے وحشانظلم کیے۔ ستیہ گرہیوں کواپئی ناکیس فیمن ، لوگوں کو ذلیل کرنے اور مرٹ کوں پرریٹ کرچلنے پر مجبور کیا گیا، تمام صاحبوں 'کوسلام کرایا گیا۔ لوگوں کو ویٹ پر بمباری کوڑے لگائے گئے پنجاب میں گجرانوالہ (اب پاکستان میں ہے) کے نواحی گاؤوں پر بمباری ہوئی۔ تشدد کو بڑھتاد کی کھر مہاتما گاندھی نے جریک کوئم کرنے کا اعلان کردیا۔

روك ستيگره اگر چه خاصى پيملى ہوئى تحريك هي گر گرجي ساجى زياده تر چندشهرول اور قصبول تک محدود تقی ۔ اب مہاتما گاند هى نے ہندوستان ميں زياده متوع اور وسيح بنيادول پرايک تحريک صرورت کو محسوس کيا۔ مگران کواس بات کاليقين تقا کہ اين گوئى جى تحريک ہندوؤں اور مسلمانوں کو ايک دوسرے سے قريب لائے بغير منظم نہيں کی جاستی ہے۔ ايبا کرنے گا، انھوں نے سوچا، کہ ايک دوسرے سے قريب لائے بغير منظم نہيں کی جاستی ہے۔ ايبا کرنے گا، انھوں نے سوچا، کہ ايک طریقہ خلافت تحريک کو اپنالينا ہے۔ پہلی جنگ عظیم عثانی ترکی کی شاست کے ماتھ ختم ہوئی سے کھی ۔ اور افوا ہیں گرم تھیں کہ ايک بڑا سخت امن معاہدہ عثانی شہنشاہ پر (جوعالم اسلام کے خليفہ بھی ۔ اور افوا ہیں گرم تھیں کہ ايک بڑا سخت امن معاہدہ عثانی شہنشاہ پر (جوعالم اسلام کے خليفہ بھی ۔ ہیں ) مسلط کيا جائے گا۔ خليفہ کے دنياوی اختيارات کے تحفظ ودفاع کے لیے مارچ 1919 میں بہبئی میں ایک خلافت کمیٹی تشکیل دی گئی جھم علی اور شوکت علی جیسے مسلم لیڈروں کی نوجوان نسل نے ، اس مسلم پرکسی متحدہ عوامی ایکشن کے امکانات پرغور کرنے کے لیے مہاتما گاندھی سے گفت نے ، اس مسلم پرکسی متحدہ عوامی ایکشن کے امکانات پرغور کرنے کے لیے مہاتما گاندھی سے گفت کے ایک موقع کی طرف دیکھا۔ ستمبر 1920 میں کلکتے میں ہونے والے کا نگریس بیشن میں انھوں نے خلافت اور سوران جی کہ عمایت کے لیے ایک غیر مقتدہ تحرکم کیک شروع کرنے کی ضرورت پر نے خلافت اور سوران جی کی عمایت کے لیے ایک غیر مقتدہ تحرکم کیک شروع کرنے کی ضرورت پر نے خلافت اور سوران جی کہ عمایت کے لیے ایک غیر مقتدہ تحرکم کیک شروع کرنے کی ضرورت پر نے خلافت اور سوران کی کہ عمایت کے لیے ایک غیر مقتدہ تحرکم کیک شروع کرنے کی ضرورت پر ایکٹروں کوراضی کرلیا۔

### 1.3 عدم تعاون کیول؟ ۱

اپنی مشہور کتاب ہندسوراج '(1909) میں مہاتما گاندھی نے لکھا تھا کہ ہندوستان میں برطانوی عہد، ہندوستانیوں کے تعاون سے قائم ہواتھا اور اسی تعاون کے سہارے وہ باقی بھی رہا۔اگر ہندوستانی یہ تعاون دینا چھوڑ دیں تو برطانوی حکومت ایک برس کے اندراندرمنہدم ومسمار ہوجائے گی اورسوراج آجائے گا۔

عدم تعاون ایک تحریک کیوں کربن سکتا ہے؟ گا ندھی کی تجویز تھی کہ تحریک کوآ ہستہ آ ہستہ اور بتدریج

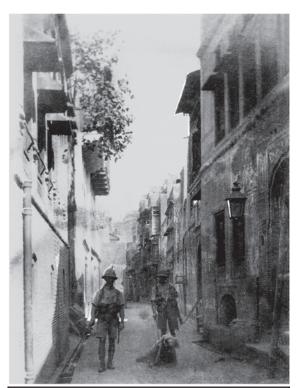

شکل3۔ جزل ڈائر کے پیٹ کے بل رینگنے کے احکامات برطانوی سپاہیوں کے ذریعے نافذ کیے جارہے ہیں — امرتسر پنجاب1919

پھیلنا اور بڑھنا چاہیے۔اس کا آغاز حکومت کے دیے ہوئے القابات کی واپسی اور سول سروسز، فوج، پولیس، عدالتوں، مجالس قانون ساز، اسکولوں میں اور بدلی سامان کے بائیکاٹ سے ہونا چاہیے۔اس کے بعدا گر حکومت ظلم وزیادتی کرتی ہےتو پھرسول نافر مانی کی ایک بڑی مہم چلائی جائے گی۔1920 کے موسم گرما میں مہاتما گاندھی اور شوکت علی نے تحریک کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے کی خاطر ملک بھرکا دورہ کیا۔

کانگرلیس کے اندر، بہر حال بہت سے لوگ ان تجاویز کے سلسلے میں پچھ تذبذب میں شھے۔
نومبر 1920 میں ہونے والے کونسل کے انتخابات کے بائیکاٹ کے بارے میں انھیں پچھ تامل
تھا۔ انھیں پیر خدشہ تھا کہ تحریک عوامی تشدد کی طرف لے جائے گی۔ سمبر اور دسمبر کے درمیان خود
کانگرلیس کے اندر شدید کھینچا تانی تھی۔ ایک وقت تو الیا لگنا تھا کہ تحریک کے موافقین اور مخافین
کے درمیان مصالحت کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ بہر حال آخر میں ، دسمبر 1920 کے ناگیور
کانگرلیس میشن میں ایک مجھوتے پر کام کیا گیا اور عدم تعادن کا پر وگرام منظور کر لیا گیا۔
تحریک س طرح آگے بڑھی؟ اس میں کون لوگ شریک ہوئے؟ مختلف ساجی گروہوں نے اپنے
ذہنوں میں عدم تعاون کی کیا تصویر بنائی؟

#### نئےالفاظ

بائیکاٹ — لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے ،ان سے تعلق رکھنے ، سرگرمیوں میں شریک ہونے اور اشیا کوخریدنے اور استعال کرنے سے انکار عموماً احتجاج کی ایک شکل۔

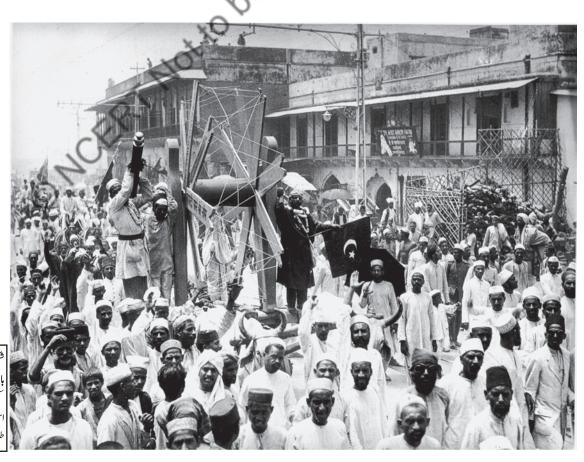

شکل. 4 – بدیسی کیڑوں کا بائیکاٹ، جولائی 1922۔ بدیس کیڑے کومغرب کی اقتصادیات اور اس کے ثقافتی غلبے کی علامت کے طور پردیکھا گیا۔

# 2 تحریک میں باہم ناموافق دھارے

عدم تعاون — خلافت تحریک جنوری 1921 میں شروع ہوئی۔ اس میں مختلف ہاجی گروہوں نے شرکت کی ، اپنی مخصوص امیدوں اورآ روزوؤں کے ساتھ۔ ان میں سے ہر ایک نے 'سوراج' کے نعرے پر لبیک کہا۔ مگریہا صطلاح مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھتی تھی۔

### 2.1 تحريك قصبول ميں

تحریک اوسط طبقہ کے لوگوں کی شرکت سے شہروں میں شروع ہوئی تھی ،سرکاری اسکولوں کے ہزاروں طلبانے اسکول حچھوڑ ہے، ہیڈ ماسٹروں اور استادوں نے استعفے دیے، وکیلوں نے اپنی و کالت ترک کی ۔ کونسل کے انتخابات کا مدراس کے علاوہ ہرجگہ بائیکاٹ ہوا۔مدراس جہاں غیر برہمن لوگوں کی جسٹس یارٹی کا خیال تھا کہ کونسل میں جانا تھوڑی بہت قوت اور اختیار حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ قوت واختیار جس تک صرف برہمنوں کی دسترس تھی۔ اقتصادی لحاظ پرعدم تعاون کے اثرات زیادہ پڑے تھے۔ بدلی سامان کا بائیکاٹ ہواتھا،شراب کی دوکانوں پر دھرنے دیئے گئے تھے اور بدلیمی کپڑوں کی ہولیاں جلائی گئے تھیں۔ 1921 اور 1922 کے درمیان بدیری کیڑے کی درآ مد آدھی رہ گئی تھی اور اس کی قدرو قیت 102 کروڑ سے گھٹ کرمحض 57 کروڑ ہوگئ تھی۔ بہت سی جگہوں پر تھوک فروشوں اور خردہ فروشوں نے بدیسی اشیا کی تجارت یا بدلی کاروبار میں پیپہ لگانے سے انکار کردیا۔ بائیکاٹ کی تحریک جوں جوں بڑھی اورلوگوں نے درآ مدکیے ہوئے کیڑوں کےاستعمال کوترک کرنا اورصرف ہندوستان میں بناہوا كيِرْ ااستعال كرنا شروع كيا، ہندوستانی ٹیکسٹائل ملوں اور کر گھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ مگر متعدد اسباب کی بنایر شہروں میں تحریک بتدریج ست ہوگئی، کھادی، ملوں کے بنے ہوئے کپڑے کے مقابلے میں عموماً زیادہ قیتی ہوتی تھی اورغریب آ دمی اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ایی صورت حال میں مل کے کیڑے کا بائیکاٹ لوگ کتنے دن کرسکتے تھے؟اسی طرح برطانوی اداروں کے بائیکاٹ نے بھی مسلہ پیدا کیا تحریک کی کامیاتی کے لیے متبادل ہندوستانی ادارے قائم کرنا ضروری تھا تا کہ برطانوی اداروں کی جگہ آخییں استعال کیا جا سکے۔ایسے اداروں کے قیام کی رفتار بہت ست تھی چنانچہ طالب علم اور استاد سرکاری اسکولوں کی طرف واپس جانے گے اور وکیلوں نے سرکاری عدالتوں میں چرسے کام کرنا شروع کردیا۔

### 2.2 ديمي علاقول ميں بغاوت

عدم تعاون کی تحریک شہروں سے گاؤوں کی طرف بڑھی۔اس نے جنگ کے بعد کے برسوں میں، ہندوستان کے مختلف حصوں میں شروع ہونے والی کسانوں اور قبایلیوں کی جدوجہد کواپنے

#### نتخ الفاظ

Picket ۔ دھرنامظاہرے اور احتجاج کی ایک شکل جس کے ذریعے لوگ کسی دوکان کسی فیکٹری پاکسی آفس میں داخلے کاراستہ روکتے ہیں۔

### سرگرمی

سنہ 1921 ہے۔آپ حکومت کے زیر اہتمام چلنے والے ایک اسکول میں طالب علم ہیں۔ایک پوسٹر بنایئے جس میں عدم تعاون کی تح یک میں شامل ہونے کی گاندھی جی کی اپیل کا جواب دینے کے لیے طلباسے درخواست ہو۔

#### ساتھشامل کرلیا۔

اودھ میں کسانوں کی قیادت بابارام چندر نے کی۔باباجی ایک سنباسی تھے اورابک زمانے میں فیجی میں بندھوا مزدور کی حیثیت سے رہے تھے۔ یہاں تح یک تعلقہ داروں اورز مین داروں کے خلاف تھی جو کسانوں سے انتہائی زیادہ لگان اور بہت سی دوسری وصولیوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ کسانوں کوزمین داروں کی زمینوں پر بغیرکسی معاوضے کے برگار کرنا ہوتا تھا۔ یٹے دار ہونے کی حیثیت سے یے داری کی مدت کی کوئی ضانت نہیں تھی۔ کچھ مدت کے بعدان کی ہے داریاں ختم کردی جاتی تھیں تا کہوہ زمین برایناحق مجھی حاصل نہ کرسکیں ۔کسانوں کی تحریب نے لگان میں کمی، برگار کی منسوخی اور ظالم زمین داروں کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ بہت ہی جگہوں پر پنچا بیوں نے نائیوں اور دھوپیوں کی خدمات سے زمین داروں کومحروم کرنے کے لیے نائی ، دھو بی ہڑتالوں (Bandhs) کا انتظام کیا۔ جون 1920 میں جواہر لال نہرونے اودھ کے گاؤوں کے دورے کیے، وہاں کے لوگوں کے مصائب کو سجھنے کے لیے ان ہے گفتگو کی۔اکتوبر تک جواہر لعل نہرو، بابارام چندراور کچھلوگوں کی سربراہی میں اودھ کسان سجابن گئی۔ایک مہینے کے اندر ہی علاقے کے گاؤوں میں، سبھا کی تین سوسے زیادہ شاخیں قائم ہوگئیں۔اگلےسال جب عدم تعاون کی تح یک شروع ہوئی تو کانگریس کی پیکوشش تھی کہاودھ کے کسانوں کی جدو جہد کورس تر جد وجہد سے منسلک کرلیا جائے ۔مگر کسان تحریک نے الیی شکلیں اختیار کیس جن سے کا نگریس کی قیادت خوش نہیں تھی۔1921 میں جب تحریک پھیلی تو تعلقہ داروں اور تا جروں کے گھروں پر حملے ہوئے، بازارلوٹے گئے اورغلہ کے ذخیروں پر قبضہ کرلیا گیا۔ بہت سی جگہوں پرمقامی لیڈروں نے کسانوں کو بتایا کہ گاندھی جی نے اعلان کیا ہے کہ ٹیکس نہ دیے جا ئیں اور بیہ کہ زمین غریبوں میں بانی جائے گی۔مہاتما گاندھی کا نامتمام سرگرمیوں اورتمام خواہشوں کی منظوری کی ضانت تھا۔ قبائلی کسانوں نے مہاتما گا ندھی کے پیغام اورسوراج کے نظریے کی تاویل کسی اور ہی ڈھنگ

سے کی۔ مثلاً آندھرایردیش کی Gudern Hill میں 1920 کے اوائل میں ایک عسکری گوریلا

#### نئےالفاظ

بیگار — وہ کام جو گاؤں والوں کو بغیر کسی اجرت کے زبروتی کرنا ہوتا ہے۔

### مرگرمی

اگر1920 میں،آپ از پردیش کے ایک کسان ہوتے تو گاندھی جی کی سوراج کی اپیل پرآپ کارومل کیا ہوتا؟ اپنے رومل کے اسباب بھی بتائے۔

#### ماخذB

6 جنوری 1921 کو بینا مئیٹر پراونسز (موجودہ اتر پردیش) میں رائے بر یکی ہے قریب پولیس نے کسانوں پر گولی چلائی۔ جوابرلعل نہر وفائرنگ والی جگہ پر جانا چاہتے تھے گر پولیس نے آخیس روک دیا۔ اس میٹنگ کا حال انھوں نے بوں بیان کیا:
دیا۔ ناراض اور بچرے ہوئے نہر و نے اپنے آس پاس جمع ہونے والے کسانوں سے خطاب کیا۔ اس میٹنگ کا حال انھوں نے بوں بیان کیا:
ان لوگوں نے خطرات کے سامنے نڈر اور پرسکون روبیر کھا اور کسی قتم کی گھبر اہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا کہ بیلوگ کیا محسوس کر رہے تھے گر میں بیجا نتا ہوں کہ میں کیا محسوس کر رہا تھا۔ ایک لیے کے لیے میر اخون کھولا، عدم تشدد کا خیال ذہن سے نکل چکا تھا۔ مگر رہے کیفیت بس ایک لمھے کی تھی۔ مجھے اس عظیم لیڈر کا خیال آیا جسے خدا نے اپنی مہر بانی سے فتح وکا مرانی تک ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا اور میں نے اپنے قریب بیٹھے اور کھڑ ہے ہوئے کسانوں کو دیکھا، کم مشتعل اور مجھے سے زیادہ پرسکون سے کم زوری کا بیلی گر رگیا۔ میں نے ان لوگوں سے انتہائی خاکساری کے ساتھ عدم تشدد کی بات کی حالا نکہ اس سبق کی زیادہ ضرورت مجھے تھی۔ ان لوگوں نے میری باتیں توجہ سے نین اور چلے گئے۔ "
(سروا پلی گو پال کی کتاب 'جوا ہلی نہر و — ایک بائیوگر انی ، جلد امیں حوالہ)

تح یک چلی — حدوجہد کی ایک الیی شکل جسے کانگریس منظوری نہیں دیے سکتی تھی۔دوسرے جنگلاتی علاقوں کی طرح بیماں بھی نوآ بادیاتی حکومت نے جنگل کے بڑے بڑے علاقوں کو بند کردیا تھا،لوگ اینے مویشیوں کو پڑانے کے لیے پالکڑی اور پھل وغیرہ جمع کرنے کے لیے جنگلوں میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔اس اقدام نے پہاڑی لوگوں کوشدید ناراض کردیا۔اس کاروائی سے نہ صرف بیر کہ ان کی روزی روٹی پراٹر پڑاتھا بلکہ اُنھیں بہ بھی خیال ہواتھا کہ بیان کے روایتی حقوق پر بھی حملہ ہے۔ سڑک بنانے کے لیے جب حکومت نے ان پر بیگار کرنے پر زور ڈالاتو پہاڑیوں کے بیہ باشندے سرکشی پراتر آئے۔اس میںان کی قیادت کرنے کے لیے جو شخص آیا ایک بڑی دلچیپ شخصیت کا ما لک تھا۔الوری سیتارام راجو کا دعویٰ تھا کہاس کےاندر بہت ہی خصوصی طاقتیں ہیں۔وہ علم نجوم کی مدد سے تھے پیشین گوئیاں کرسکتا ہے،وہ لوگوں کا علاج کرسکتا ہے۔اوروہ گولیاں کھا کربھی زندہ رہ سکتا ہے۔راجو سے مسحور ہوکر باغیوں نے اسے خدا کا اوتار قرار دیا۔ راجو نے مہاتما گاندھی کی عظمت کی بات کی اور کہا کہان کی عدم تشد د کی تحریک سے اسے بڑا ولولہ ملا ہے۔اس نے لوگوں کو کھا دی پہننے کی ترغیب دی اور خود شراب جپھوڑ دی۔مگراس سب کے ساتھ ہی اس نے کہا کہ ہندوستان عدم تشدد سے نہیں صرف طاقت کے استعال سے آزاد ہوسکتا ہے۔ Gudern باغیوں نے پولیس تھانوں پر حملے کیے،انگریز افسروں کو مارنے کی کوشش کی اور سوراج حاصل کرنے کے لیے گور یلا جنگ کی ۔راجو 1942 میں پکڑا گیا اور ماردیا گیا۔وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ عوامی ہیروہو گیا۔

### 2.3 جائے کے باغات اور سوراج

قومی تحریک میں شریک ہونے والے ایسے دوسرے لوگوں کے بارے میں معلوم سیجیے جوانگریزوں کے ہاتھوں پکڑے گئے اور مارے گئے ۔کیا آپ ایسی کوئی مثال انڈوجیا ئنا کی تو پخریک کی سوچ سکتے ہیں۔(باب2)؟ پروگراموں سے إن كاكوئى تعيين ہواتھا۔ سوراج كى تاويل انھوں نے خودا پنے طريقوں سے كى تھى۔ سوراج ان كے ذہنوں ميں ايك ايباوتت اورايك ايباز مانہ تھا جب سارى پريشانيوں اور تمام تكليفوں سے چھ كارامل جائے گا۔ پھر بھى جب قبايليوں نے گاندھى جى كانام ليا اور سوتنز بھارت كا نعرہ لگايا تو وہ جذباتى طور پراسے كل ہند پيانے پراحجاج سے جوڑے ہوئے تھے۔ جب وہ مہاتما گاندھى كانام لے كرممل كى راہ پرگامزن ہوئے تو وہ اپنے آپ كوايك اليى تحريكر كى سے وابسة سمجھ رہے تھے جوان كى اپني ستى كى حدود سے پرے تك تھى۔

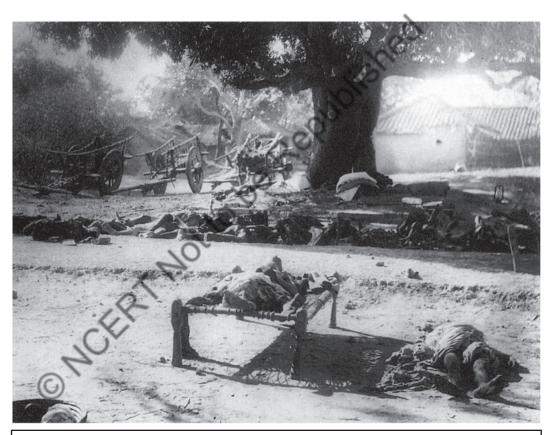

شکل 5۔'چوری چورا' کے مقام پر ایک بازار میں ہونے والا ایک مظاہرہ، پولیس کے ساتھ،ایک متشددمقا بلے میں بدل گیا۔اس عاد ثے کے بارے میں سنتے ہی مہاتما گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک کورو کے جانے کا اعلان کردیا۔

### 3 سول نا فرمانی کی طرف

اس پس منظر میں برطانیه کی گوڈی حکومت نے سرجان سائن کی سربراہی میں ایک اسٹیپوری کمیشن

بنایا کمیش قومی تحریک کے ردعمل میں بنا تھا اس لیے اسے ہندوستان کے آئینی نظام کی کارکردگی کو دیکھنا تھا اور مناسب تبدیلیاں تجویز کرنا تھیں۔وشواری پیتھی کہ کمیشن میں ایک بھی ہندوستانی نہیں تھا۔کمیشن کے تمام اراکین برطانوی تھے۔

سائمن کمیشن 1928 میں جب ہندوستان پہنچا تو اس کا استقبال 'سائمن والیس جاؤ' کے نعروں سے ہوا۔ مظاہروں میں کانگریس اور مسلم لیگ کے ساتھ دوسری پارٹیاں بھی شامل ہوئیں۔ مظاہرین کورام کرنے کی کوشش میں وائسرائے لارڈ ارون نے اکتوبر 1929 کوایک غیر معینہ مدت کے اندر ہندوستان کوڈومنین اسٹیٹس' کا درجہ دیے جانے ،اور مستقبل کے آئین پر جادہ خیال کرنے کے لیے ایک گول میز کانفرنس کی پیش کش کی۔اس پیش کش جادلہ خیال کرنے کے لیے ایک گول میز کانفرنس کی پیش کش کی۔اس پیش کش

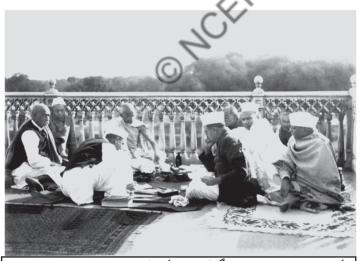

شکل 6۔1931 میں الد آباد میں کا نگر لیں ایڈروں کی میٹنگ مہاتما گاندھی کے علاوہ آپ سردارولھ بھائی ٹیٹیل کود کھ سکتے ہیں (انتہائی بائیں طرف)جواہر لال نہرو (انتہائی دائیں طرف)اور سجاش چندر بوس (دائیں سے یانچویں)

نے کا نگریس کو مطمئن نہیں کیا۔ کا نگریس کے اندرانقلا بی ، جواہر لال نہر واور سیجاش چند ہوس کی قیادت میں اور زیادہ مصراور پرعزم ہو گئے۔ آزاد خیال اور معتدل لوگ جو برطانوی ڈومنین کے فریم ورک کے اندراکی آئینی نظام تجویز کررہے تھے، آہت، آہت، اپنے اثر ورسوخ کو کھو بیٹھے۔ دیمبر 20 9 1 میں، جواہر لال کی صدارت میں لا ہور کا نگریس نے 'پورن سوراج' (مکمل آزادی) کے مطالبے کو باقاعدہ شکل دے دی۔ اعلان کیا گیا کہ 26 جنوری 1930 کا دن یوم آزادی کی حیول کے لیے جدو جہد آزادی کی حیول کے لیے جدو جہد کرنے کا عہد بھی کریں گے۔ مگر ان تقریبات کی طرف بہت کم لوگوں نے توجہ کی۔ لہذا مہا تما کرنے کا عہد بھی کریں گے۔ مگر ان تقریبات کی طرف بہت کم لوگوں نے توجہ کی۔ لہذا مہا تما کرنے کا عہد بھی کریں گے۔ مگر ان تقریبات کی طرف بہت کم لوگوں نے توجہ کی۔ لہذا مہا تما کرنے کا عہد بھی کریں گے۔ مگر ان تقریبات کی طرف بہت کم لوگوں مسائل سے مربوط کرنے کا طریقہ ڈھونڈ نامرا۔

### 3.1 نمک مارچ اور سول نا فر مانی تحریب

مہاتما گاندھی کونمک میں ایک ایسی توانا علامت نظرآئی جو سارے ملک کو متحد کرسکتی تھی۔31 جنوری1930 کوانھوں نے وائسرائے لارڈ ارون کوایک خط بھیجا تھا جس میں اپنے گیارہ مطالبات ککھے تھے۔ان میں سے بعض مطالبات تو عام دلچین کے تھے۔ کچھ مطالبات صنعت کاروں سے لے کر کا شتکاروں تک مختلف طبقات کے مطالبات تھے۔مقصد مطالبات کو ا تناوسیع اور ہمہ گیر بنانا تھا کہ ہندوستانی ساج کے ہر طبقے کا آ دمی انہیں اپنے مطالبات کہہ سیکے اور اس طرح ان سب کوایک متحدہ مہم میں شامل کیا جا سکے۔ان مطالبات میں سےسب سے زیادہ چونکانے والامطالبہ نمک پر سے ٹیکس ہٹانے کا تھا۔ نمک ایک ایسی چیزتھی جے امیر وغریب ہرشخص استعال کرتا تھا اور بیغذا کا ایک انتہائی ضروری جز وتھا نیمک برٹیکس اور اسے بنانے برحکومت کا کلی اختیار،مہاتما گاندھی نے کہا، برطانوی حکومت کے انتہائی ظالم پبلوکو بے نقاب کرتا ہے۔ مہاتما گاندھی کا بیزخط ایک لحاظ سے ایک الٹی میٹم تھا۔خط میں کہا گیا تھا کہ اگر بیرمطالبات 11 مارچ تک مانے نہیں جاتے ہیں تو کانگریس سول نافر مانی کی ایک مہم چلائے گی۔وائسرائے ارون بات چیت کرنے کے خواہش مند نہیں تھے۔چنانچہ مہاتما گاندھی نے 8 7 معتمد رضا کاروں کے ساتھ اپنامشہور' ڈانڈی مارچ'شروع کیا۔ مارچ،سابرمتی میں گاندھی جی کے آشرم سے گجرات کے ساحلی ٹاؤ ن ڈانڈی تک تھا جس کی کل مسافت 40 میل تھی۔والینٹرزتقریباً دس میل یومیہ کے حساب سے 24 دن چلے۔رات میں مہاتما گاندھی جہاں جہاں رکے بنراروں لوگ انھیں سننے آئے اور انھوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ سوراج سے ان کا مطلب کیا ہے ساتھ ہی ان کو برامن طور پرانگریزوں کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی تلقین کی۔6اپریل کووہ ڈانڈی پہنچے اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ انھوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سمندرکے یانی کوابال کرنمک بنایا۔

#### عهديوم آزادي، 26 جنوري 1930

''ہم سیجھتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگوں کی طرح، ہندوستانی عوام کو بھی آزادی کا حق ہے، اپنی محنت کے بھلوں سے لطف اندوز ہونے اور ضروریات زندگی کی بخیل کا حق ہے۔ تا کہ انھیں فروغ وتر قی کے تمام مواقع میسر ہوں۔ ہم یہ بھی سیجھتے ہیں کہ کوئی حکومت اگراپے عوام کوان حقوق سے محروم رکھتی ہے اور انھیں دباتی ہے توان عوام کواس کا بھی حق ہم کردیں۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں، ہندوستانی عوام کو خصر کو تیں۔ برطانوی حکومت بلکہ اس نے عام آدمی کے استحصال پر اپنی بنیا در کھی ہے۔ اور ہندوستان کو ہندوستان کو بہندوستان کو ہندوستان کو بہندوستان کو ہندوستان کو بہندوستان کو بہندوستان کو بہندوستان کو برطانیہ سے اپنے رشتے کو توڑ لینا چا ہے اور پورن سوران یا مہندوستان کو بہندان کو بہندوستان کو بہندوستا



شک**ل7۔ڈانڈی مارچ** سالٹ مارچ (نمکستیگرہ) میں گاندھی 78والینٹروں کے ساتھ تصراست**ے می**ں ہزاروں لوگ ساتھ ہوتے گئے۔

سول نافر مانی تحریک کابی آغاز تھا۔ یتحریک، عدم تعاون کی تحریک سے مختلف کیسے تھی؟اس بارعوام سے صرف تعاون نہ کرنے کو نہیں کہا گیا، جبیبا کہ انھوں نے 21—1920 میں کیا تھا بلکہ نوآبادیاتی قانون کی خلاف ضروری کرنے کے لیے بھی کہا گیا۔

ملک میں ہزاروں لوگوں نے نمک قانون توڑا نمک بنایا، سرکاری نمک نیکٹر پوں کے سامنے مظاہرے کیے تی کیے جیسے جیسے پھیلتی گئی بدلی کپڑے کا بائیکاٹ ہوا، شراب کی دوکائوں پر دھر نے دیے گئے۔ کسانوں نے لگان اور چوکیداری ٹیکس دینے سے انکار کیا، گاؤوں کے دکام نے استعفی دے دیے۔ بہت ہی جگہوں پر جنگلات سے متعلق لوگوں نے جنگلات کے قوانین کی خلاف ورزی کی اور لکڑی جمع کرنے اور اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے دیز روجنگلوں میں گئے۔ ان واقعات سے پریشان ہو کر نوآ بادیاتی سرکار نے ایک ایک کرکے کا نگر لیمی لیڈروں کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ اس اقدام کی وجہ سے بہت ہی جگہوں پر متشد دچھڑ پیں ہوئیں۔ مہاتما گاندھی کے ایک عقیدت مندر فیق خان عبدالغفار خان جب اپریل 1930 میں گرفتار کیے گئے تو بچرے ہوئے مظاہرے کیے۔ بہت سے لوگ مارے گئے۔ ایک مہینے بعد جب خودمہاتما گاندھی گرفتار کرلیے گئے تو شوال پور میں صنعتی مزدوروں نے پولیس چوکیوں، میونیل عمارتوں، کچریوں کرلیے کے تو شوال پور میں صنعتی مزدوروں نے پولیس چوکیوں، میونیل عمارتوں، کچریوں مربیع و کیوں، میونیل عمارتوں، کچریوں مربیع و اور ڈری ہوئی حکومت نے وحشیانظ موجر کی پالیسی اپنائی پرامن ستیہ گرہیوں پر جملے کیے جو برطانوی حکومت کی علامت تھیں۔ ایک ستیمی اور ڈری ہوئی حکومت نے وحشیانظ موجر کی پالیسی اپنائی پرامن ستیہ گرہیوں پر جملے کیے عورتوں اور رہوں کو کومت نے وحشیانظ موجر کی پالیسی اپنائی پرامن ستیہ گرہیوں پر جملے کیے عورتوں اور رہوں کو کومت نے وحشیانظ موجر کی پالیسی اپنائی پرامن ستیہ گرہیوں پر جملے کیے عورتوں اور رہوئی حکومت نے وحشیانے گلم و جرگی پالیسی اپنائی پرامن ستیہ گرہیوں پر جملے کیے عورتوں اور رہوئی کو ورتوں اور بچوں کو مارائیٹا گربائی پرائی لاکھوگ گرفتار کے گئے۔

الیی صورت حال میں ،گاندھی جی نے ایک بار پھر تح یک کو واپس لینے کا فیصلہ کیا اور 5 مارچ



شكل8- پوليس ستيرگر ميون پرڻوٹ پڑي، 1930

بانس1.

### ا نقلاب کی اس قربان گاہ پرہم اپنے نو جوانوں کوعود ولوبان کی طرح لائے ہیں

بہت سے نیشنلسٹوں نے سوچا کہ انگریزوں کے خلاف لڑائی عدم تشدد کے ذریعے جیتی نہیں جاسکتی۔ 1928 میں، دبلی کے فیروز شاہ کو ٹلہ گراوئٹر میں ایک میننگ میں ہندوستان سوشلسٹ ری پبلکن آری (HSRA) بنائی گئی۔ اس کے لیڈروں میں بھگت سنگھ، جتن داس اوراج گھوٹن شامل سے۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں ملا ANRA نے بڑے ڈرامائی انداز میں، انگریز حکومت کی علامتوں کو نشانہ بنایا۔ اپر میں 1929 میں بھگت سنگھ اور بڑ کیشور دتا نے لچسلیٹو اسمبلی پر بم سی اور ٹائس میں کوشش کی گئی جس میں لارڈ ارون سفر کررہے سے۔ جب بھگت سنگھ پر نوآبادیاتی حکومت نے مقدمہ چلایا اور بھائی دی اس وقت ان کی عمر 23سال تھی۔ اپنے مقدمے کے دوران انھوں نے کہا کہ وہ 'بم اور پستول کے مسلک کی ستائش نہیں کرنا جا جی جے شے وہ ساتے میں انقلاب جا جے شے:

انقلاب نوع انسانی کا لایفک حق ہے۔آزادی ہرفرد کا پیدائش حق ہے۔مزدورساج کی حیات کا وسلہ ہے۔۔۔۔۔اس انقلاب کی قربان گاہ پر ہم اپنے نو جوانوں کوعودولو بان کی طرح لائے ہیں۔کیوں کہاتے عظیم مقصد کے لیے کوئی بھی قربانی بڑی نہیں ہے۔ہم مطمئن ہیں۔ہم انقلاب کی آہٹ کے منتظر ہیں۔انقلاب کی آہٹ کی انسان کی منتظر ہیں۔

1931 کوارون سے ایک معاہدہ کیا۔ اس گا ندھی — ارون پیک کے مطابق گا ندھی جی نے ایک گول میز کا نفرنس میں شرکت پر رضامندی ظاہر کی۔ (پہلی گول میز کا نفرنس کا کا نگریس نے بائیکاٹ کیا تھا) کا نفرنس میں شرکت کے لیے گا ندھی جی لندن گئے مگر مذاکرات ناکام ہو گئے اور وہ وہاں سے مایوس واپس آ گئے۔ واپسی پر انھوں نے دیکھا کہ حکومت نے ظلم وزیادتی کا ایک نیا چکر چلار کھا ہے۔ غفار خال اور جواہر لال نہرو دونوں جیل میں تھے، کا نگریس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا اور جلسوں ، جلوسوں اور بائیکاٹ کورو کئے کے لیے بہت سے اقد امات کیے تھے۔ متعدد قوانین نافذ ہوئے تھے۔ انتہائی خوف و ہراس کی فضا میں مہاتما گا ندھی نے سول نافر مانی کی تحریک پیر شروع کی تحریک ایک سال تک تو چکتی رہی مگر کہ 1934 ہوتے ہوتے یہ اپنی قوت متحرکہ سے محروم ہوگئے۔

3.2-شرکاء نے تحریک کوکس طرح دیکھا

آیئے ہم ان مختلف ساجی گروہوں پر ایک نظر ڈالیں جنھوں نے سول نافر مانی کی تحریک میں شرکت کی۔ بیلوگتحریک میں کیوں شامل ہوئے؟ ان کے مطح نظر اور تصورات کیا تھے؟ ان کے لیے سوراج کا مطلب کیا تھا؟

دیجی علاقوں میں ، متمول کا شتکار طبقے ، جیسے گجرات کے پی داراوراتر پردیش کے جائے تحریک میں بہت سرگرم تھے۔ تجارتی فصلوں کے پیدا کرنے والے ہونے کی وجہ سے وہ تجارتی نصلوں کے پیدا کرنے والے ہونے کی وجہ سے اور گرتی ہوئی قیمتوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ نقد آمدنی ختم ہوجانے کی وجہ سے سرکاری لگان ریو بینوادا کرنا ان کے لیے مشکل ہوگیا تھااورلگان کے مطالبات میں تخفیف سے حکومت کے انکار نے ایک عام ناراضگی پیدا کردی تھی۔ بیامیر کسان سول نافر مانی کی تحریک کے بڑے پر جوش جمایتی بن گئے۔ انھوں نے اپنی کمیونیٹیز کومنظم کیااور بھی بھی اپنے ان لوگوں پر زور زبرد تی بھی کی جو بائیکاٹ کے پروگراموں میں شامل ہونے میں تامل کررہے تھے۔ ان کے لیے سوراج کے لیے ٹرائی لگان کی او نجی شرحوں میں سی شامل ہونے میں تامل کررہے تھے۔ ان کے لیے کی تخفیف نہ ہونے کے باوجود جب 1931 میں تحریک کوواپس لے لیا گیا تو بیاوگ بہت مایوس کی تخفیف نہ ہونے کے باوجود جب 1931 میں تحریک کوواپس لے لیا گیا تو بیاوگ بہت مایوس میں تحریک سے نکار کردیا۔

نسبتاً غریب کسان کولگان مطالبات کی شرح میں تخفیف سے کوئی دلچیبی تھی ہی نہیں۔ان میں اکثر ان چیوں تھی ہی نہیں۔ان میں اکثر ان چھوٹے قطعہ اراضی پر کاشت کرتے تھے جوانھوں نے زمین داروں سے کرائے پر کے تھے۔کساد بازاری جاری رہی اور نقذ آمد نیاں مزید کم ہوتی گئیں،ان کسانوں کو بھی اپنی زمین کے کرایوں کی ادائیگی دشوار نظر آنے لگی۔انھوں نے زمین دارکوادانہ کیے جانے والے کرایوں کو معاف کیے جانے کی خواہش ظاہر کی۔انھوں نے متنوع انقلا بی تحریکوں میں شمولیت

مجھاہم تاریخیں 1918—19 یوپی کے پریشان کسانوں کو بابارام چندرنے منظم کیا۔ ايريل 1919 رولٹ ایکٹ کےخلاف گاندھیائی ہڑتال جلیاں والا باغ کافل عام عدم تعاون اورخلا فت تح یک شروع کی گئی فروري 1922 'چوری چورا': گاندهی جی عدم تعاون کی تحریک واپس کیتے ہیں وتمبر 1929 لا ہور کارنگریس میں ، کانگریس میورن سوراج کے مطالبے کواپناتی ہے۔ مَحُ) 1924 دوساله سلح قبائلی جدوجهدختم هوئی الوری سیتارام گرفتار هوئے۔ امبیڈ کر کچیڑی حاتیوں کی انجمن بناتے ہیں۔ بارچ1930 گاندهی جی ڈانڈی کے مقام پرنمک قانون کوتو ژکرسول نافر مانی تحریک کی ابتدا کرتے ہیں۔ ارچ1931 گاندھی جیسول نافر مانی کی تحریک ختم کرتے ہیں۔ يمبر 1931 دوسری گول میز کانفرنس سول نا فرمانی کی تح یک پھرشروع ہوئی۔

اختیار کی جن کی قیادت عموماً سوشلسٹ اور کمپونسٹ کررہے تھے۔اس خیال سےخوف ز دہ کہ مسائل کواٹھانے ہے امیر کسان اور زمیندار پریثان ہوسکتے ہیں کانگریس اکثر جگہوں پر کوئی ' کراینہیں'(no rent)اسکیم کی حمایت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چانچیغریب کسانوں اور کانگریس کے باہمی رشتے غیریقینی رہے۔کاروباری (Business) کلاس کا معاملہ کیاتھا؟ انھوں نے سول نافر مانی کی تحریک ہے کس طرح قرابت محسوں کی؟ پہلی جنگ عظیم کے دوران ہندوستانی تاجروں صنعت کاروں نے بڑے نفع کمائے تھے اور بڑے طاقت ور ہو گئے تھے (دیکھیے باب 5)اینے کاروبارکو بڑھانے کے شوق میں انھوں نے اب ان نوآبادیاتی یالیسیوں کے خلاف رڈمل کااظہار کیا جوان کی کاروباری سرگرمیوں پرروک لگاتی تھیں ۔انھوں نے بیرونی مال کی درآ مد کےخلاف تحفظ حیا ہا اور رویے اور اسٹر لنگ فارن ایجیجنج کاوہ تناسب حیا ہاجو درآ مدات کی ہمت شکنی کرے۔اینے کاروباری مفادات کومنظم کرنے کے لیے1920 میں ان لوگوں نے انڈین انڈسٹریل اینڈ کمرشل کانگریس بنائی اور 1927 میں فیڈریشن آف دی انڈین چیمبرآف کامرس اینڈ انڈسٹریز (FICCI) کی بنیا در کھی۔ پریشوٹم داس، ٹھاکر داس اور جی ۔ ڈی برلا جیسے متاز صنعت کاروں کی قیادت میں، ہندوستانی اقتصادیات برنوآ بادیاتی کنٹرول کےخلاف آ وازاٹھائی گئی اورسول نافر مانی کی تحریک کی جب یہ پہلی باری شروع ہوئی تھی جایتے کی ۔انھوں نے مالی امداد کی اور درآ مد کیے ہوئے سامان کی خرید وفروخت سے اٹکار کیا۔ اکثر کاروباریوں نے سوراج کوایک ایسے زمانے کی طرح دیکھا جس میں کاروبار پرنوآ بادیاتی یابندیوں کا وجود نہ ہوگا اور تجارت اورصنعت بغیرکسی روک ٹوک کے بیچلے پھولے گی ۔مگر گول میز کا نفرنس کی نا کا می کے بعد تجارتی گروہوں میں ایک جبیبا جوش وخروش ختم ہو گیا۔وہ عسکری سرگرمیوں سے ڈ رے ہوئے۔ اور کاروبار میں طویل رخنہ اندازیوں سے پریشان تھے۔کانگریس کے نوجوان اراکین پرسوشلزم کے روز افزوں اثرات سے بھی انھیں تشویش تھی۔

صنعتوں میں کام کرنے والی ورکنگ کلاس نا گپور کے علاقوں کوچھوڑ کر ،سول نافر مانی کی تحریک میں بہت نہیں شریک ہوئی ۔صنعت کار جیسے جیسے کانگریس کے قریب آئے ہز دور ،اس سے دور ہوتے گئے ۔گراس سب کے باوجود پچھ مز دوروں نے یقیناً تحریک میں حصہ لیا مگرانھوں نے کام ہوتے گئے ۔گراس سب کے باوجود پچھ مز دوروں نے یقیناً تحریک میں حصہ لیا مگرانھوں نے کام کے خراب حالات اور کم اجرتوں کے خلاف چلنے والی خود اپنی تحریکوں کا حصہ بچھ کرگا ندھی جی کے ورکرز اور 1932 میں سامان کے بائیکاٹ جیسے پروگراموں کا انتخاب کیا۔ 1930 میں ریلوں ورکرز اور 1932 میں گودی کے مز دوروں کی ہڑتا لیس ہوئی تھیں ۔1930 میں چھوٹا نا گپور میں ہزاروں کا مگاروں نے گا ندھی ٹو بیاں پہنیں اور احتجاجی ریلیوں اور بائیکاٹ کی مہموں میں شرکت کی ۔گرکا نگریس کوا پی جدو جہد کے پروگرام میں کا مگاروں کے مطالبات شامل کرنے میں تامل کی ۔گرکا نگریس کوا پی جدو جہد کے پروگرام میں کا مگاروں کے مطالبات شامل کرنے میں تامل کو خیال تھا کہ اس سے صنعت کار برگشتہ ہوجا نمیں گورتوں کی شمولیت تھا نمک ستیہ گرہ سول نافر مانی تحریک کا ایک اہم پہلواس میں بڑی تعداد میں عورتوں کی شمولیت تھا نمک ستیہ گرہ



شکل 9۔ عورتیں نیشنلسٹ جلوسوں میں شامل ہوتی ہیں۔
ہوتی ہیں۔
نیشنلسٹ تحریک کے دوران بہت ی عورتیں اپنی
زندگی میں پہلی بارا پنے گھروں سے باہر نکل کر
عوامی میدان میں آئیں۔ آپ جلوس میں شامل
ہونے والیوں میں بہت ہی پوڑھی عورتوں کود کیھ
سکتے ہیں۔ گود میں بچوں کو لیے ہوئے ماؤں کو
د کچھ سکتے ہیں۔

جلوسوں میں شرکت کی جمک بنایا اور بدلی کپڑے کی دوکا نوں اور شراب کی دوکا نوں پر دھرنے دیئے۔ بہت سی عورتیں جیل گئیں۔ شہری علاقوں میں به عورتیں اونچی ذات کے خاندانوں کی تھیں، دیہی علاقوں میں بیامیر کسانوں کے گھروں سے آئیں تھیں، گاندھی جی کی اپیل سے متاثر ہوکر انھوں نے قوم کی خدمت کوعورتوں کے ایک مقدس فریضے کی طرح دیکھا۔ پھر بھی بڑھے ہوکر انھوں نے قوم کی خدمت کوعورتوں کے ایک مقدس فریضے کی طرح دیکھا۔ پھر بھی بڑھے ہوئے عوامی رول کا مطلب عورتوں کی عمومی حیثیت میں کوئی بنیا دی تبدیلی نہیں تھا۔ گاندھی جی کو اس بات پریفین تھا کہ عورت کی ذمہ داری گھر اور خانہ داری کو سنجالنا 'اچھی مائیں اور اچھی بویاں بنیاتھی۔ ایک طویل عرصے تک تنظیم میں عورتوں کو کسی بڑی ذمہ داری دیتے میں تامل رہا۔ کائگریس کوان کی صرف علامتی موجودگی سے دلچیے تھی۔

کے دوران ہزاروںعورتیں گاندھی جی کو سننے کے لیے گھروں سے باہرنکلیں۔انھوں نے احتجاجی

### 3.3 سول نا فرمانی کی حدود

سوراج کے تج بدی تصور سے سارے سابی گروپ متاثر نہیں ہوئے تھے۔ان میں سے ایک گروپ ملک کے 'اچھوٹوں' کا تھا۔ جنھوں نے 0 3 9 1 کے بعد سے اپنے آپ کو دلت یا مظلوم (Oppressed) کہنا شروع کردیا تھا۔ اعلیٰ ذات کے قدامت پیندسنا تن لوگوں کی نا گواری کے ڈرسے

### تادلهٔ خبال شیحیے

سول نافر مانی کی تحریک میں ہندوستانیوں کے مختلف طبقات اور مختلف گروہوں نے کیوں حصہ لیا؟ کاگریس نے بہت دنوں تک دلتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ گرمہاتما گاندھی نے کہا کہ اگر چھوت چھات کو ختم نہیں کیا گیا تو سوسال تک بھی سوراج حاصل نہیں ہوسکتا۔ انھوں نے 'اچھوتوں' کو 'ہری جن یا خدا کے بچے کہا۔ مندروں میں داخلے، عام کنووں ، تالا بوں، سڑکوں کے استعال اور اسکولوں میں ان کے داخلے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے انھوں نے ستیہ گرہ کیے ۔ بھگیوں کے کام کی عزت بڑھانے کے لیے انھوں نے خود پاخانے صاف کیے، او نچی ذات والوں کواپنے دلوں کو بد لئے پر مائل کرنے کی کوشش کی اور چھوت چھات کے گناہ کوترک کرنے کو کہا۔ مگر بہت دلوں کو بد لئے پر مائل کرنے کی کوشش کی اور چھوت چھات کے گناہ کوترک کرنے کو کہا۔ مگر بہت سے دلت لیڈراپنے فرقے کے مسائل کے تدارک کے لیے ایک مختلف سیاسی حل میں زیادہ دلچین کو جھیات کے گئاہ مطالبہ کرتے ہوئے کو پھسلیٹو کو نسلوں کے لیے دلت ادا کین کا انتخاب کریں گے انھوں نے اپنے آپ کو منظم کیا۔ سیاسی اختیار جیسیا کہ ان کو لیقین تھا کہ ان کی ساجی معذور یوں کے مسائل کا تدارک کرے گا۔ اسی لیے سول نافر مانی تحریک میں دلتوں کی شرکت مہارا شٹر اور نا گپور کے علاقوں تک محدود تھی جہاں ان کی شطع خاصی مضبوط تھی۔

ڈاکٹر بی آر المبیڈ کر ، جھوں نے 1930 میں ڈیپر یسٹر کلاسیز الیموں ایش کے تحت دلتوں کو منظم کیا تھا ، دوسری گول میز کانفرنس میں دلتوں کے لیے الگ حلقہ انتخاب کا مطالبہ کر کے مہاتما گاندھی نے مرن سے لڑگئے ۔ جب برطانوی حکومت نے المبیڈ کر کے مطالبے کو مان لیا تو مہاتما گاندھی نے مرن برت شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ الگ حلقہ ہائے انتخاب ، دلتوں کے سام میں ملنے کے ٹل کو ست کر دیں گے۔ المبیڈ کر نے آخر کار گاندھی جی کے موقف کو قبول کرلیا اور اس کے نتیج کے طور پر سمبر 1932 کا بونا پیکٹ ہوا۔ اس معاہدے نے ڈیپر یسٹر کلاسیز (جو بعد میں شیڈیولڈ کاسٹ کہلائیں) کو صوبائی اور مرکزی کی جسلیڈ ہو کا کونسلوں میں محفوظ شسیں دلوادیں۔ دلت تحریک ، مہر حال کا گریس کی رہنمائی میں چلنے والی قومی تحریک کے بارے میں بدستور مشکوک رہی۔ ہندوستان میں بعض مسلم سیاسی تنظیمیں بھی سول نافر مانی کی تحریک کی طرف سے بددل اور جوش ہندوش سے عاری تھیں ۔ عدم تعاون خلافت تحریک کے انحطاط کے بعد مسلمانوں کے ایک بڑے وقتی کو نظر وقتی کا نگریس بڑے نہایاں طور پر مہا سبھا جیسے ہندوقو م پرست گروہوں سے ملی ہوئی نظر آئی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی رشتے مزید خراب ہونے کی وجہ سے ، ہرگروہ نے عسکری جوش ہندوؤں اور مسلمانوں کے باجمی رشتے مزید خراب ہونے کی وجہ سے ، ہرگروہ نے عسکری جوش

کانگریس اور مسلم لیگ نے اتحاد کی بات پھر شروع کرنے کی کوشش کی اور 1927 میں پچھالیالگا کہ ایبا اتحاد ممکن ہے۔ اہم اختلافات، مستقبل کی ان اسمبلیوں میں نمائندگی کے سوال پر تھے

وخروش کے ساتھ مذہبی جلوس منظم کیے اور شہر یوں میں ہندو۔ مسلم فرقہ وارانہ جھڑیوں اور

فسادوں کوہوا دی۔ ہرفساد نے دونوں فرقوں کے درمیان خلیج کووسیع تر کر دیا۔



شکل10\_سیواگرام آشرم واردها میں مہاتما گاندهی، جواہر لال نبرواورمولا ناابوالکلام آزاد (1935)\_

جنصیں منتخب کیا جانا تھا مجمع علی جناح مسلم لیگ کے لیڈروں میں سے ایک ، الگ انتخابی حلقوں کے مطالبے کو چھوڑنے پر راضی سے اگر مسلم انوں کو مرکزی اسمبلی میں محفوظ نشستوں اور مسلم اکثریت والے صوبوں (بنگال اور پنجاب) میں ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق نمائندگی کو یقینی بنایا جائے نمائندگی کے سوال پر خدا کرات ہورہے سے مگر 1928 میں ، آل پارٹیز کانفرنس میں اس مسئلے کے حل کی تمام امیدیں اس وقت ختم ہوگئیں جب ہندومہا سجا کے ایم ۔ آر۔ جیا کارنے مصالحت کی تمام کوششوں کی شدید خالفت کی ۔

اسی لیے جب سول نافر مانی کی تحریک شروع ہوئی اس وقت شک وشیح اور عدم اعتادی کی ایک فضا فرقوں کے درمیان پنپ رہی تھی۔ کانگریس سے بے گانہ مسلمانوں کے بہت سے حلقے متحدہ جدوجہد کے نعرے پر لبیک نہ کہہ سکے۔ بہت سے مسلمان لیڈروں اور دانش وروں نے ہندوستان کے اندرایک اقلیت کی حیثیت سے مسلمانوں کے مقام کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کیا۔ انھوں نے ہندواکٹریت کے تفوق میں اقلیتوں کے کلچر اور ان کی شناخت کے معدوم ہوجانے کے خدشہ کا اظہار کیا۔

#### ماخذD

1930 میں مسلم لیگ کےصدر کی حیثیت سے سرمحمدا قبال نے اقلیتوں کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے طور پرالگ حلقہ ہائے انتخاب کی ضرورت اورا ہمیت کا اعادہ کیا۔خیال ہے کہ ان کے اس بیان نے قیام پاکستان کے اس مطالبے کے لیے دانشورانہ جواز فراہم کیا۔ جو بعد کے برسوں میں سامنے آیا۔ سرمحمدا قبال نے کہاتھا:

' فرقہ پرتی اپنے ارفع پہلو میں پھر ہندوستان جیسے ملک میں ایک ہم آ ہنگ کل کی تشکیل کے لیے ناگز رہے۔ ہندوستانی ساج کی اکا ئیاں مغربی ملکوں کی طرح علاقائی اکا ئیاں نہیں ہیں۔۔۔۔۔کیول گروپوں کی حقیقت کو تنگیم کے بغیر یوروپین ڈیموکر لیمی کے اصول کا ہندوستان پراطلاق نہیں ہوسکتا۔اس لیے ہندوستان کے اندرائیک مسلم انڈیا بنانے کا مطالبہ کی طور پر حق بجانب ہے'
'ہندو پہ بچھتے ہیں کہ الگ حلقہ ہائے انتخاب نیشنلزم کی حقیقی روح کے منافی ہیں کیوں کہ وہ لفظ بیشن کو ایک قسم کا ایسا آمیزہ جھتے ہیں جس میں کسی کمیونل اکائی کو اپنے بھتی خصوصاً پنجاب میں اور دوسر سے صوبوں میں صورت حال کا بہر حال وجود نہیں ہے۔ ہندوستان سرز مین ہے نسلوں اور مذاہب کے تنوع کی۔اس میں مسلمانوں کی اقتصادی کمتری،ان کے بے پناہ قرضے خصوصاً پنجاب میں اور دوسر سے صوبوں میں سے بچھ میں ان کی ناکافی اکٹو ان کی موجودہ ساخت کی روسے، شامل کر لیجی تو الگ حلقہ ہائے انتخاب کی خواہش اور اس پر تشویش کا مطلب واضح طور پر آپ کی سمجھ میں آجائے گا۔'

### تبادلهٔ خیال میجیے

ما خذ کوغورسے پڑھے۔ کیا آپ اقبال کے کمیونلزم کے آئیڈیا سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا آپ کمیونلزم کی کوئی اور تعریف کر سکتے ہیں؟

## 4 اجتماعي تعلق كااحساس



شکل 11-بال گنگاد هر تلک — اوائل بیسوی صدی کی ایک تصویر۔ دیکھیے کہ تلک کس طرح اتحاد و پیجہتی کی علامتوں سے گھرے ہوئے ہیں مختلف عقائد کے مقدس اداروں (مندر، چرچی،مبحد)نے اس تصویر کافریم بنایا ہے۔

قوم پرستی اس وفت پھیلتی ہے جب لوگ پیسو چنے لگتے ہیں کہ وہ سب ایک ہی ملک وقوم کا حصہ ہیں، جب وہ کوئی ایسااتحاد دریافت کر لیتے ہیں جو آنھیں ایک ہی بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ گر سوال پیہ ہے کہ قوم لوگوں کے ذہنوں میں حقیقت کیسے بنتی ہے؟ مختلف فرقوں اور مختلف برا دریوں، مختلف علامتوں اور مختلف لسانی گروہوں سے متعلق ہوتے ہوئے بھی لوگ اجتماعی تعلق کا حساس کیوں کر پیدا کرتے ہیں؟

اجتماعی تعلق کا بیاحساس کیھو مشتر کہ جدو جہد کے تجربات سے بیدا ہوتا ہے۔ مگر بہت سے متنوع شافتی عمل بھی ہوتے ہیں جوعوام کے خیل کو تشخیر کرتے ہیں۔ تاریخ، اور ادب، عوامی حکایتوں، لوک گیتوں، مقبول عام تصویروں اور عوامی علامتوں نے بھی قوم پرستی کی تشکیل وقعمیر میں حصالیا ہے۔

ملک وقوم کی شاخت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں (دیکھیے باب ۱) اکثر کسی شبیہ یا ذہنی تصور کے ذریعے پیش کی جاتی ہے۔ بیا لیک ایسے تصور ، ایک ایسی شبیہ کی تخلیق میں مد دکرتا ہے جس سے عوام ملک وقوم کی شاخت کر لیتے ہیں۔ یہ بیسویں صدی تھی ، قوم پرسی کے جذبہ بے کے فروغ کے ساتھ ہند وستان کی شاخت 'بھارت ما تا' کے تصور سے جڑ گئی۔ یہ شبیہ سب سے پہلے بنکم چندر چٹو پادھیائے نے دی تھی۔ 1870 میں انھوں نے مادروطن کے لیے ایک توصفی گیت 'بند کے جڑ پادھیائے نے دی تھی۔ 1870 میں انھوں نے مادروطن کے لیے ایک توصفی گیت 'بند کے ماتر م' کھا تھا۔ بعد کو یہ گیت ان کے ناول ' آئند مٹھ میں شامل ہوا۔ بنگال میں سود لیش تحریک میں ماتر م' کھا تھا۔ بعد کو یہ گیت ان کے ناول ' آئند مٹھ میں شامل ہوا۔ بنگال میں سود لیش تحریک میں ماتا' بنائی (دیکھیے شکل 12-) اس پینٹنگ میں بھارت ما تا کی شعیہ نے متعدد مختلف شکلیں اختیار کیں۔ اس کی بہت تی مقبول شکلیں شائع ہو کیں ، اور بہت سے مختلف آرٹسٹول نے اسے بنایا۔ (دیکھیے شکل 14)۔ ماں کی اس شبیہ سے عقیدت آدمی کی قوم پرسی کی گواہی بن گئی۔
کی اس شبیہ سے عقیدت آدمی کی قوم پرسی کی گواہی بن گئی۔

قوم پرسی کاخیال ہندوستائی لوک تھاؤں کی تجدید کی طریک سے بھی پیدا ہوا۔ احر19 ویں صدی کے ہندوستان میں قوم پرستوں نے لوک گیت گانے والوں کی گائی ہوئی لوک کھا ئیں ریکارڈ کرنا شروع کیس۔ یہ لوگ لوک گیتوں اور روایتی قصوں کو جمع کرنے کے لیے گاڈل گاؤں گوئ مھوے۔ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کھا ہوگیا تھا اور اس کی شکست وریخت ہوگئی تھی۔اپنی قومی شناخت کی تلاش وجبتو اور اپنے ماضی پر فنخر کے جذبے کی بحالی کے لیے اس لوک روایت کو محفوظ شناخت کی تلاش وجبتو اور اپنے ماضی پر فنخر کے جذبے کی بحالی کے لیے اس لوک روایت کو محفوظ رکھنا ضروری تھا۔ بنگال میں خودرا بندر ناتھ ٹیگور نے لوک کھاؤں ،نرسری گیتوں اور لوک گیتوں،

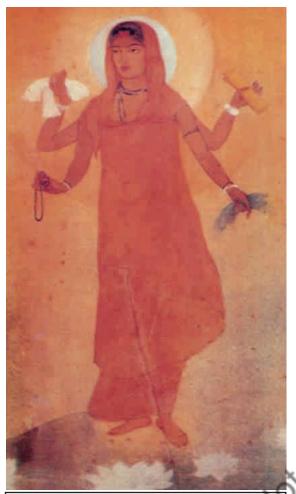

شکل12 - بھارت ماتا۔ راہندر ناتھ ٹیگور، 1905۔ دیکھیے مال کی شبیہ یہال 'علم غذا اور کیڑے و بی ہوئی دکھائی گئی۔ایک ہاتھ میں مالا ان کی روحانی خصوصیت کی علامت ہے۔ابند رناتھ ٹیگورنے روی ور ماکی طرح پینڈنگ کا ایک اسٹاکل تحکیق کیا۔جے حقیقتاً ہندوستانی سمجھا جاسکتا ہے۔



شکل.13 جواہر لعل نہرو — ایک تصویر ۔ اس تصویر میں جواہر لعل کو بھارت ما تاکی تصویراور ہندوستان کے نقشے کواپنے دل سے لگائے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بے شارعام تصویرول میں ،نیشنلٹ لیڈرول کو بھارت ما تا پراپنی جان کی پیش کش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مال کے لیے قربانی کا جذبہ بوامی ذہنوں میں بہت رائخ تھا۔

دیو مالائی قصوں (Myth) کو جمع کرنا شروع کیا اور اس طرح لوک روایت کی تجدید کی تحریک کی رہنمائی کی۔ مدر اس میں نتیسا شاستری نے چار جلدوں پر مشتمل تامل لوک کہانیوں کا ایک ضخیم مجموعہ دی فوک لور آف سدرن انڈیا شائع کیا۔ان کا خیال تھا کہ عوامی گیت اور کہانیاں قومی ادب تھا اور عوام کے خیالات اور ان کی خصوصیات کا معتبر ترین مظہر '۔

قوی تحریک جوں جوں بڑھی، نیشنلسٹ لیڈرعوام کو متحد کرنے اور ان میں قوم پرستی کے جذبے کو بیدار کرنے میں ان علامتوں کی اہمیت سے اور زیادہ واقف ہوئے ۔ سودیش تحریک کے دور ان بیکا رئیل میں ایک تر نگا (لال۔ ہرااور پیلا) ڈیزائن کیا گیا۔ جھنڈے میں برطانوی ہندوستان کے آٹھ صوبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آٹھ کنول کے پھول تھے ہندوؤں اور مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہوا ایک ہلال تھا۔ 1921 میں گاندھی جی نے سوراج کا جھنڈ ابنایا۔ یہ بھی تر نگا تھا (لال، ہرااور سفید)۔ اس پر بچ میں ایک چرخاتھا جوگاندگی جی کے اپنی مدد آپ کے نظریے کی نمائندگی کرتا تھا۔ اجتماعی جلوسوں میں جھنڈے کو ہاتھ میں لینا، اسے بلند کرنا سرکشی وسرتانی کی علامت تھا۔

قوم پرستی کا احساس پیدا کرنے کا ایک دوسرا ذریعہ تاریخ کی تاویل وقوجہ تھا۔ 19 ویں صدی کے آخری زمانے میں، بہت سے ہندوستان کو تاریخ پر کچھ دوسرے ڈھنگ سے غور کرنا ضروری جذبے کو پیدا کرانے کے لیے ہندوستان کو تاریخ پر کچھ دوسرے ڈھنگ سے غور کرنا ضروری ہے۔ انگریز ہندوستان کو پس ماندہ اور فدیم اور خود حکومت کرنے کے لیے نااہل سمجھتا تھا۔ اس کے جواب میں ہندوستانیوں نے ہندوستان کی عظیم کا مرانیوں کو دریا فت کرنے کے لیے ماضی کی جھان بین شروع کی۔

ان لوگوں نے پرانے زمانے کی ان عظیم کامیا ہوں اور شاندار کامرانیوں کے بارے میں لکھا جب آرٹ اور فن نغیر، سائنس اور ریاضی ، فد ہب اور کلچر ، قانون اور فلسفہ ، دستکاری اور تجارت نے بڑا فروغ پایا تھا اور خوب پھلی پھولی تھی ۔ اس عظیم الشان وقت کے پیچھے پیچھے زوال وانحطاط کی ایک تاریخ آئی جب ہندوستان ایک نوآبادیات بن گیا۔ ان قوم پرست موز عین نے اپنے پڑھنے والوں کو ماضی میں ہندوستان کی شاندار کامرانیوں پر فخر کرنے اور انگریزی عہد میں زندگی کے قابل نفرت حالات کو بدلنے پراکسایا۔

لوگوں کومتحد کرنے کی بیرکوششیں دشوار یوں سے پاکنہیں تھیں۔جس ماضی کی عظمت بیان ہور ہی

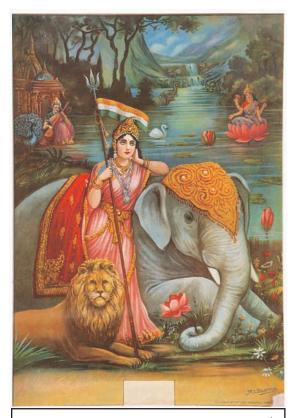

شکل 14- بھارت ماتا بھارت ماتا کی بی تصویر ابنند رناتھ ٹیگور کی تصویر سے مختلف ہے۔ یہاں وہ ایک ہاتھی اورا کیٹشر کے ساتھ ہے اوراس کے ہاتھ میں ایک ترشول ہے۔ ہاتھی اور شیر دونوں توت واختیار کی علامتیں ہیں۔

### سرگرمی

تصور 12 اور 14 کودیکھیے ۔ آپ کیا سبھتے ہیں کیا یہ تصویریں ہر ذات اور ہر کمیونٹی کے لوگوں کواپیل کریں گی؟اینے خیالات کی مختصراً وضاحت کیجیے۔

افذ E

'پرانے زمانے میں ہندوستان آنے والے بیرونی سیاح ،آریا ومساکےلوگوں کی ہمت ،سچائی اورانکساری پر جیرت کرتے تھے۔آج بیلوگ ان خصوصیت کے یکسر معدوم ہوجانے کی بات کرتے ہیں۔ ہندواس زمانے میں تا تار ،چیین اور دوسر سلکوں کو فتح کرنے اور وہاں اپنا پر چم اہرانے کے لیے جاتے تھے۔آج دور دراز کا ایک تھیر جزیرہ ،سرزمین ہند پر حکومت کر رہاہے۔ تارنی چین چٹویا دھیائے ۔'بھارت برشیرا تہاس ، (بھارت ورش کی تاریخ) جلد 1858ء تھی وہ ہندوتھا۔شیبہیں جن کا جشن منایا جا تا تھاوہ ہندودیوی دیوناؤں کی تھیں ، دوسر نے فرقے کےلوگوں کونظرا نداز کیے جانے کا احساس ہوا۔

بیسویں صدی کے نصف آخر میں نوآبادیاتی حکومت کے خلاف ایک بڑھتی ہوئی ناراضگی، ہندوستان کے مختلف طبقات اور مختلف گروہوں کوآ زادی کی ایک مشتر کہ جدو جہد میں ساتھ لارہی تھی۔مہاتما گاندھی کی قیادت میں کانگریس نے لوگوں کی شکایتوں کوحصول آزادی کی تح یکوں میں منظم کرنے کی کوشش کی ۔اورالین تحریکوں کے وسیلے سے قوم پرستوں نے ایک قومی پیجہتی قائم کرنے کا جتن کیا لیکن جبیبا کہ ہم نے دیکھا کہان تحریکوں میں مختلف طبقے اور مختلف گروہ مختلف آرز وؤں اورمختلف تو قعات کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ چونکہ معنی بھی ان لوگوں کے لیےالگ الگ تھے۔کانگریس نے اختلا فاٹ کورورکرنے کی مسلسل کوشش کی اوراس بات کویقینی بنانا جایا کہ ایک گروپ کے مطالبات دوسرے گروپ کو دور نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک میں اتحاد و پیجم ہی وقاً فو قاً ختم ہوتی رہی۔اسی لیے کائگریس کی سرگرمیوں اور نیشناسٹ اتحاد کے عروج کے جلومیں عدم اتحاداورگروہوں کی باہمی کشکش کے مرحلے آتے رہے۔ © MCEERI MOLIO دوسرے الفاظ میں جو کچھا بھر کرسامنے آرہا تھا وہ تھی بہت ہی آوازوں کے ساتھ نو آبایاتی تسلط

کے خاتمہ کی خواہش مندایک'' قوم''۔

49

## اخضار کے ساتھ تھے

- 1- وضاحت يجيح:
- (a) نوآ بادیوں میں نیشنلزم کا فروغ نوآ بادیات مخالف تح یک سے منسلک کیوں ہے۔
- (b) ہندوستان میں قو می تحریک کے فروغ میں پہلی جنگ عظیم نے کس طرح مدد کی۔
  - (c) ہندوستانی رولٹ ایکٹ پر بچرے کیوں تھے۔
  - (d) گاندهی جی نے عدم تعاون کی تحریک کوواپس لینے کا فیصلہ کیوں کیا۔
    - 2۔ ستیگرہ کے نظر ہے کا کیا مطلب ہے؟
    - 3۔ مندرجہ ذیل پراخبار کے لیے ایک نوٹ کھیے:
      - (a) جلياں والا باغ قتل عام
  - (b) سائمن کمیشن 4۔اس باب میں دی ہوئی بھارت ما تا کی شبیہ کا موازنہ پہلے باب کی جر مانیہ سے کیجیے۔

### تبادلهُ خيال سيحي

- 1۔ 1921 کی عدم تعاون کی تحریک میں شامل ہونے والے تمام مختلف ساجی گروہوں کے نام بتاہیۓ ۔ پھران میں سے کسی تین کاانتخاب کر ہے، پید دکھانے کے لیے کہانھوں نے تح یک میں شرکت کیوں کی ان کی تو قعات اوران کی جدو جہد کے بارے میں لکھیے ۔
  - 2۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے کہ بیاحتاج کا ایک موثر ہتھیارتھا ہمک ستیگرہ پریات کیجے۔
  - تصور کیجیے کہ آپ سول نافر مانی کی تحریک میں شامل ہونے والی ایک خاتون ہیں۔ بتاسیح کہ یہ تجربہ آپ کی زندگی کے لیے کیا اہمیت رکھا ہے۔
    - 4۔ الگ حلقہ ہائے انتخاب پر سیاسی لیڈروں نے اتنی شدت سے اختلاف کیوں کیا؟

### بروجيك

کینیا میں نوآبادیات مخالف تحریک کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ ہندوستان کی قومی تحریک کامواز نہ اور مقابلہ ان طریقوں سے کیجیے جن کواختیار کر کے کینیا آزاد ہوا۔